خطیر صدارت اندوین بیشن کانگرس بربنوال اجلاس رام گوه ما بی ۱۹۲۰

ا يو ا لكل م آزا د

دوسنو إسسام من آب نے مجھے اس تو می مجلس کا صدر بنا تھا۔ اب منزہ برس کے بعد دومسری مرتبہ آپ سے یہ عزّت مجھے بنی ہے۔ توموں کی متر دجید کی تا سیخ میں سنرہ برس کی مذت اکوئی بڑی مُر سن نہیں ہے۔ لیکن وہنیا سے اپنی تبدیلیوں کی جال اس فدوتیز کردی ہے، کہ اب و قت کے پڑا نے اندازے کام نہیں دے سکتے۔ اس سترہ برس کے اندرایک سے بعدایک بہت سی منزلیں ہمارہے سامنة آنی ربین - به آرا سفر دورکا نخا- اور ضروری تخا اکه مختلف منزلوں سے گزرے۔ ہم ہرمنزل میں تھیرے۔ گروکے کمیں نہیں۔ ہم نے ہرمقام کو د کھیا بھالا گرہارا ول اٹکاکمیں بھی نہیں۔ ہیں طرح طرح سے آتا رجید مھا وُ ہین آئے، گر سرطال میں ہماری تکا ہ سلمنے ہی کی طرف رہی۔ دنیاکہ ہمارے ارادوں کے بارے میں نیک رہے ہوں، مگر ہمیں اپنے فیصلوں سے بارے بیں بھی شک بہیں گزوا۔ ہمارا رامت مشکلوں سے بھرا تھا۔ہمارے ساسنے فدم فرم برطا فتور وكا ديس كهرا ي تعين - بم جنني تيزي سے جلنا جاہتے سے انواسك ہوں،لیکن ہم نے آ کے بڑھنے میں تھی کونا ہی نسیس کی۔ اگریم اورسبه کی درمیانی مسافت برنظر دالین انوجمین اینی پیجیجیبت

### وقن كا اصلى سوال

اب مسمجنا ہوں بمجھے بغیرکسی تمہید سے وننت کے اصلی سوال برا جانا جا ہے۔ برا جانا جا ہے۔

کھولے ہیں ؟-

فالباً کا بیا گاگر س کی تاریخ میں اُس کے ذہنی نقطے کا بدایک نیا
ریک نفا کر السوا او کے اجلاس لکھنڈ میں بورپ کی بین الفو می
(انٹر نیشنل) صورت مال پر ایک لمبی تجویز منظور کرکے اُس کے
بین نقطہ خیال کا صاف صاف اعلان کر دیا اور اُس کے بعد
سے وہ کا گرس کے سالانہ اعلانوں کا ایک ایم اور ضروری صقہ
بن گئی۔ یہ گویا اس بارے میں ہما وا ایک سوچا سجھا ہوا نبصلہ
تفاجہ ہم نے دنیا کے ساسنے رکھ دیا۔
تفاجہ ہم نے دنیا کے ساسنے رکھ دیا۔

ان تجویزوں کے زریعہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک ہی وس میں دریا توں کا اعلان کیا تھا :۔ میں دریا توں کا اعلان کیا تھا :۔

سب سے بہلی بات جے میں سے ہندوستانی سیاست کے ایک نے ربگ سے نعبہر کیا ہے ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی حالت میں بھی ونیا کی سیاشی صورت حال سے الگ تعلگ نهیں رہ سکتے ریہ ضردری ہے کہ اپنے متقبل کی راہ بناتے ہوئے ہم صرف

دور ایک وهند هلا سا نشان و کهائی دے گا پستسیم میں ہم اپنی منر<sup>ل</sup> مقصود کی طون بڑھنا جا ہتے ہے۔ گرمنزل ہم سے اننی دورتھی اکہ م اس کی را ہ کا نشان تھی ہماری آ مکھوں سے احجفل تھا۔لیکن آج نظر اُ تَقَاسِیّهِ، اور سامنے کی طرف دیکھئے ؛ نہ صرف منز ل کا نشان صاف صامت دکھائی دے رہاہے، بلکہ خودمنزل بھی دور نہیں ہے۔البن یه ظاہرہے، کہ جو ں جوں منزل نز دیک آنی جانی ہے ۔ ہماری جدوجہد کی آز مانسٹیں بھی بڑھنی جاتی ہیں۔ آج وا تعان کی تیر رفتاری سے جهاں ہمیں پھیلے نشانوں سے دورا اور آخری منزل سے نز دیک کردیا ہے، وہاں طرح طرح کی نئی نئی آجینیں اور شکلیں بھی پیدا کر دی ہے ا ورایک بہت ہی نا زک مرسطے سے ہما راکا روال گزرد ہا ہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بڑی آزمائش آن کے متضاد إمكانوں میں ہوتی ہے۔ بہت مکن ہے کہ ہمارا ایس صبحے قدم ہمیں منز ل مقصود سے بالکل نز دیک کردے ۔ اور مبست مکن ہے کہ ایک غلط قدم طرح طرح کی نئی مشکلوں میں آ بھا دے۔ ایک ایسے فاذک د تت میں آسے محصے صدرین کرا ہے جس بھروسے کا اخلار کیا ہے، وہ یفیناً موسے سے بڑا بھروسا ہے، جو کلک کی خدمت کی را ہ میں اس است ابک ساتھی پر کر سکتے تھے۔ بیبدن مڑی عرب ہے، اس کے بہت بڑی ذمم داری ہے۔ میں اس عرف ن کے لئے سکر گروار ہول اور ذمر داری سے سلے آپ کی رفا نعن کاسہارا چا ہتا ہوں ۔ مجھے بفین ہے کہ حس گرمجوشی کے ساتھ آ ہے۔ اس اغنا دکا اظهار کمبا ہے۔ دسی ہی گرم جوننی کے ساتھ آپ کی رفاقتیں بھی میراساتھ دبنی رہیں گی۔

کی پیدائش کا سارا موا دمیم مینیا با ہے۔میرااشاد ، برطانب کی سامراجی توت کی مرت ہے۔اے ہم اِن کارتجا کی (Reactionary) قولة ل كى طرح و ورسينهمي دكي رسي المينود ما و گومو قنه جاست ہارے سامنے کوطی ہے۔ اس سے ممسئے صاف صاف نفظوں میں میات بھی کھول دی ۔ کہ اگر بورپ کی اس نئی کشکش سے رطائ کی شکل اختیار م کی تو ہند وستان جو اسے کزاد ارا دے اور آزاد لیندسے محروم كردما كيا ہے ، اس ميں كوئ حصد نسيس سے كا - وہ عرف اسى حالت میں حصہ سے سکتا ہے ، جب کہ اُسے اپنی آزاد مرضی اور سیندسے فيسلم كرك ك حيثيت ماصل يو . وه نانسي ادم اور فيسشى ازم س بیزاد ہے . گر اس سے بھی زیادہ سرطان ی شمذشا ہیت سے بیزاد ہے۔ اگر مہند وستان اپنی آزادی کے قدر نی حق سے محروم وہڑاہے ا تر اس سے صاحت منی مرجی مکم جوطانوی شہنشا ہیت اپنی متام دوای (Traditional) نعوسیتوں کے ساتھ زندہ موجور ہے۔ اور مہند وستان کسی طال میں تیار نہیں کہ مرطا نوی شہنشاہی ک فتحہذیوں کے سے مدو دھے۔

میر دومسری بات متی حس کا میر بخویر میں لگاتا و اعلان کرن رہیں۔

یہ تجویر میں گانگریس کے اجلام مکھنٹ سے ہے کہ اکست کستے ہے۔ مکسہ منظور ہون مہیں - اور قرط ان کی بجاین وس سے نام سسے مشہور ہیں -

محامکرسی مے یہ تام اعلان برتش گودمنٹ مے سامنے سے ک

ابنے جاروں طرف ہی نہ مجیس ۔ بلکہ اس سے با ہر کی دنیا پر بھی برا بنظر ر کھیں۔ زمانے کی بے شار تبدیلیوں نے مکوں اور توموں کواس طرح ا یک دومه سے نز دمک کردیاہے۔ اور فکراور علی کی لهرمی ایک کو میں اُ بھرکر اِس تیزی کے ساتھ دومرے گوشوں پر اینا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، کہ آج کل کی طالت میں مکن نہیں، ہند وستان ا بینے مشلوں کو صرفت اپنی جارد ہواری سے اندرہی بندرہ کرسوچ مسکے۔ بہ ناگزیرہے اکد با ہرکے حالات اس ہمارے حالات پر توری انزدالیں ادر ناگریز ہے کہ ہماری حالنوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا در نعیلول پر اثر پڑے ۔ بہی اجساس تھا، جس سے اس نصلے کی شكل اختياركى -ہم كان تجويزوں كے وربعيد اعلان كياكہ يورب میں جہورتیت اور انفرا دی اور قومی آزادی کے خلات فیبنسسم ا در زانشی ازم کی جو ارتجاعی (Reactionary) (ری اکشنری) تحریمیں روز بروز طاقت براتی جاتی ہیں، ہند دستان انھیں دنیا كى ترتى ا در امن كے لئے ايك عالمگيرخطرہ تصوّركر اہے - اور آس کا دل اور د ماغ آن نومول کے ساتھ ہے، جوجمہور تبت اور - زادی کی حفاظن میں ان مخر کیدل کا مقا بلہ کر رہی ہیں -میکن حب فلیشی ازم اور نالشی ازم کے خطروں کے خلا ہارا وماغ جارہا تھا۔ توہارے سئے مامکن تھاکہ میم آس الے خطرے کو مُحلا دینے ۔ جوان نئ فوتوں سے کہیں زیادہ قومول کے امن اور آزادی کے لئے مملک نابت ہو چکا ہے اورس في الحقيقت ان نئي ارسخاعي (Reactionary) تحريجول

میں تھا۔ ایس طالت میں قدر نی طور پر یہ تو قع کی ماسکتی تھی کہ اگر برطسا وی مکوست کی یران سام ای زبنیت (Mentality) میں کچھ بھی تبدیلی مون ہے توکم ان کم ڈیلومیسی (Diplomacy) ہی کی خاطر وہ اس کی حزورت حزور محسوس کرسے گی۔ کہ اس موقعہ پر اسپنا پرُانا وصناً بل دے ، اور مبندوستان کو اليها محسوس كرسے كا موقع دسے كه اب وہ ايك برى ہوئى آب و ہوا میں سالنس سے رہا ہے ۔ لیکن ہم سب کو معلوم بے کہ اس موقعہ پر برطانوی حکوست کا طرزعمسل کیسا رہا ، تبدیلی کی کوئ ذرا سی پر حیا ئیس تھی اس پر بڑت ہو ن کھان نہیں وی ۔ مھیک اُسی طرح جبیباکہ اُس کے سام ساجی مزاج کا ڈیڑھ صدی سے خاصتہ راہے، اس ابے طرز عل کا فیصلہ کر لیا ، اور ننیب اس کے کہ کسی شکل اور کسی درجے تک بھی ہندوستان کو اپنی رائے ظاہر كرائے كا موقع ويا گيا ہو، روائ ميں اس كے شامل ہو عالے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات مکٹ کی خرورت محسوس نہیں کا گئ کر اگن نما سُندہ اسمبلیوں ہی کو اپنی رائے ظاہر كرك كاليك موقعه وس ديا جاسئ - بصے فوربر فا بنى حکومت سے اپنی سبیاسی بخششوں کی منا مش کرتے ہوسے ہندوستان مے سر عفویا ہے!

متام د نیامی طرح نہیں بھی معلوم ہے ، کہ اس موقعہ فر

اچانک اگست سمعنی کے تمیسرے بیفتے میں دوائ کے یادل گرہے ایک کہے ۔ اور سرسیٹم کو خود لڑائی میں شروع ہوگئی۔

اب میں اس موقعہ پر ایک کمھ کے سئے آپ کو آگے۔ برطسفے سے موکو رکھنے سے موکر دیکھئے موکر دیکھئے مرکز دیکھئے مرکز دیکھئے مرکز دیکھئے ایست کو آپ سے موکر دیکھئے ہے۔ اور درخواست کر وں گا کہ ذرا بیکھ مرکز دیکھئے ہے۔ اور درخواست کو آپ سے کن حالات میں جھوڑا ہے ک

برطانوی حکومت سے گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے سے مورکے مہند وستان سے سرجرا محتویا ، اور مسب معول دنیا کو یہ باور کے مہند وستان کو اس سے قومی حق کی ایک بہت بڑی قسط دے دی ہے ۔ کا گریس کا فیصلہ اس بارے میں دنیا کو معلوم ہے ۔

اور اس پر آبادہ ہوگئ کہ ایک خاص شرط سے ساتھ وزارتوں اور اس پر آبادہ ہوگئ کہ ایک خاص شرط سے ساتھ وزارتوں کا قبول کرنا منظور کر لے ، اب گیارہ صوبوں میں سے آبہ شہر صوبوں میں سے آبہ شہر صوبوں میں اسکی وزارتین کا میابی کے ساتھ کام کررہی تھیں اور یہ بات خود برطانوں حکومت کے حق میں متی کراس مالت کوجس قدر زیادہ مدّت مک قائم رکھا جاسکتا ہے ، قائم رکھے ساتھ ہی صورت مال کا ایک دوسرا بیلو سی متیا جہاں کک ساتھ ہی صورت مال کا ایک دوسرا بیلو سی متیا جہاں کک لاان کی ظاہری صورت کا نقلق ہے ، مبند درتان صاف میان افعان کر دیا تھ ۔ ابنی بے زاری کا اعلان کر دیا تھ ۔ ابنی بے زاری کا اعلان کر دیا تھ ۔ ابنی بے زاری کا اعلان کر دیا تھ ۔ ابنی بے زاری کا اعلان کر دیا تھ ۔ اس کی ہمدردیاں جموریت بیند کرنے والی تو موں سے ساتھ اس کی ہمدردیاں جموریت بیند کرنے والی تو موں سے ساتھ گئیں ، اور صوریت مال کا یہ میلو بھی برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت مال کا یہ میلو بھی برطانوی حکومت کے حق

سرا واوی روائ کی سبلی جنگاری بلقان سے ایک گوست، میں ملکی تھی ۔ اس سے انگلتان اور فرانس سے جیونی قوموں سے حقون كا نعره لكانا شروع كرديا نفا - عيريا دمن بخير، بركسيدنث ونسن کے جودہ سکتے دُنیا کے سامنے آسنے - اور ان کا جو کچھ حشر موا- دُنیا کو معلوم ہے ۔ اس مرتبہ صورت حال دوسری تھی۔ بھیلی روائی مے بعد انگلستان اور فرانس سے اپنی نتمندی کے نشے میں مخور ہو کر جوطرزعل اختیار کیا تھا اس کا لاؤی تیجہ تفاكه ايك نيارة فعل (Reaction) مشردع بوجائه وه متروع ہوا - أس سے الملى ميں فيشرم اور جرمني ميں اتسزم كا روب اختیار کیا۔ اور وحثیانہ طاقت کی بنیادوں پربےروک آمریت (Dietatorship) دُنیا کے اس اور آزادی کو بنانج دیے لكى عب به صورت حال بيدا موئى أن تو قدر بى طور بردونى صفيى دُنیا کے سامنے آ کھٹری ہوئیں ایک جہوریت اور آزادمی کا ساتھ دست دالا- دوسری او تیاعی (Reactionary) قوتوں کو آگے

برش امہائر کے متام ملوں کو اپنے اپنے طراعل کے نیملہ
کاکس طرح موقعہ دیا گیا تھا۔ کینیڈا ، آسڑیلیا، نورلینیڈ
جنوب افریقہ ، آڑ اسینڈ ، سب سے لڑائ میں خریک
بورے کا فیصل اپنی اپنی تا نون ساز مجسوں میں بغیر
کس اہری دافلت کے کیا ۔ اتنا ہی نہیں ، بلکہ اڑ اسینڈ
مذریک ہوئے کی حبکہ غیر جانب داد رہنے کا فیصلہ کیا
اور اس کے اس فیصلے پر برطانیہ کے کسی باشندسے
کو تجب نہیں ہوا ۔ سیڑ ڈی دلیرا سے برطانیہ
کے ہمسا یہ میں کھڑے ہوکہ صاحت صاف کہ دیا تا برطان طریقہ
کے ہمسا یہ میں کھڑے ہوکہ صاحت صاف کہ دیا تا برطان طریقہ
کے ہمسا یہ میں کھڑے ہوکہ صاحت صاف کہ دیا تا برطان طریقہ
کے ہمسا یہ میں کھڑے ہوکہ صاحت صاف کہ دیا تا برطان حریقہ کے سے انکاد

سین برطانوی نوکا دیوں (Dominions) کے اس پورے مرقع میں ہندوستان کی جگہ کماں دکھا کی در ستان کی جگہ کماں دکھا کی در در رہی ہے ہ جس مندوستان کو آج یہ قیمتی خوش خری سنائی جارہی ہے کہ اسے برطانوی حکومت کے فیاض الحقول سے جلا مگر کسی نا معلوم ذیا سے میں برطانوی و آبا دیوں جلا مگر کسی نا معلوم ذیا سے میں برطانوی و آبا دیوں فیلی مگر کسی نا معلوم ذیا سے میں برطانوی و آبا دیوں فیلی مگر کسی نا معلوم ذیا سے میں برطانوی و آبا دیوں کی کہتی کا کیونکر اعراف کمیا گیا ہ اس طرح نکر اکسے دستیا کی کہتی کا کیونکر اعراف کمیا گیا ہ اس طرح نکر اکسے دستیا کی کہتی کا کیونکر اعراف کمیا گیا ہ اس طرح نکر اکسے دستیا کی

### كالكرس كالمطالبه

سریتمبر اس کو روانی کا اعلات موا - اور عیتمبرکوآل اندیا كالكرس وركنگ كميشي واردها مين الهمي موني يتاكه صورت حال برغور كرے۔ وركنگ كميٹي ہے اس موقعہ پر كياكيا ؟ كا بگرس كے وہ تام اعلان اس كرسامة عقم جوس ساكا تار بوت رب س ا علان جنگ کے بارنے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا نظا، وہ بھی ہی كى بكاموں سے اوجل نہيں تھا۔ يقيناً أسے ملامت نہيں كيا جاسكتا تفا ، اگر وه کونی ایسا فیصله کر دیتی ، جو اس صورت حال کامنطقی نتیجه تھا۔لیکن اُس نے پوری احتیاط کے ساتھ ایسے دل و د ماغ کی نگرانی کی ۔اُس سے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیز رفتاری كاتفاضة كررب سق اين كانوں كو بدكر ليا -اس سے معاسل ے تام ہیلوؤں پر بورے سکون کے ساتھ غورکے وہ قدم اُتھایا اُ جے آج ہندوستان سرا تھاکر ونیاسے کہ سکنا ہے ،کہ اس صورت طال میں اُس سے لئے وہی ایک ٹھیک قدم تفا۔ اس سے اپنے سارے فیصلے ملتوی کر دیسے ۔ اس سے مرطانوی مکومت سے موال کیا کہ وہ پہلے اپنا فیصلہ ونیا سے سامنے رکھ دے جس مر منہ صرف مندوستان کا میکه ونیا کے امن وا نصاف کے مادیب مقصدول كا قيمله موقوت سے -اگراس لاان ميں شرك بوسے كى مندوسا كودعوت دى كئى سب تو مند وستان كومعلوم مونا بياسي كديه ادائ كيوب الذي جاري سه ۽ اُس كا مقصدكيا ست ۽ اگر اسان بلاكت

برُ معاسے والی- اور اس طح لوائی کا ایک نیا نقشه بننا شروع موگیا۔ مسرحیمیرلین کی حکومت حس سے سے نشسٹ الی ۱ور ناتسی حرمنی سے کهیں زیادہ سوویٹ روس کی متی ناقابل برداشت تھی، اور جو اسے برطانی مامراج سے سے ایک زندہ جبانج سمجھتی تھی، تین برسوں یک اس منظر کا تناشا دیمیتی رہی۔ اتنا ہی نہیں ، بلکہ اس سے ا بینے طرز على سے تھلے طور برفیشسٹ اور ناتسی قوتوں کی جرا تیں ایک کے بعبدایک برها بین - اب بینیا ، اپین ، آسٹریا ، چیکو سلاداکیا ، اور الیانیا کی ہتیاں ایک سے بعد ایک فینا کے نصنے سے مٹنی گئیں۔ اور برطانوسی حکومت سے اپنی ڈیمگائ موئ پالیسی سے انھیں وفن كرساخ ميس برابر مدودي مليكن حبب اس طرزعل كا قدرتي نتيجه ابياخ انتهائی شکل میں اُ بھر آیا۔ اور ناتسی جرمنی کا قدم بے دوک آ گے بڑھے لگا ، تو برطا نوی حکومت یا لکل ہے بس بوگئی ۔اسے روائی معان میں اُترنا پڑا۔ کیو کمہ اگر اب نہ اُر تی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے سے نا قابل برداشت ہوجاتی ۔ اب جھوٹی قورو کی آزادی کے پُراپ نغرے کی جگہ مجہوریت ، وآزادی اورعالگیر امن سے سنے نعروں سے سے بی اور تمام ونیا ان صداوں سے کو سخے لگی ۔ سوستمبر کا اعلان جنگ انگلتان اور فرانس سے ان ہی صداؤں کی گونے میں کیا۔ اور دنیا کی اُن تام بے چین روحوں نے چوپورپ کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قرتر ای دخیا زور آزمائیوں اور عالمگیر برامنی کے عذاب سے حیران اور سرا بیمہ مورسى تقيس مان خوشنا صداؤل يركان لكا دسير إ

(International) بنجاست کا قیام ، یہ اوراسی طرح کے سارے اور بنی میں التوں کا مقصد ول کی صداؤں سے قوموں سے کا ٹول پر اور بنی نا مقصد ول کی صداؤں سے قوموں سے کا ٹول پر جادو کیا گیا۔ ان سے دلوں میں اُمیدیں مملکا کی گئیں۔ گربا لا فرکیا نتیج کلا ، ہر صدا فریب کلی۔ ہر طبوہ خواب و خیال نا بت ہوا! آج بھر قوموں سے گلوں کو خون اور آگ کی ہولنا کیوں میں د تعکیلا جارا ہے۔ کیا معقولتیت ( Reason) اور حقیقت کی موجودگی سے مہیں اس درجہ ما ایوس ہوجا نا جا ہے ، کہ ہم موت فادر بربادی سے سیس اس درجہ ما ایوس ہوجا نا جا ہے ، کہ ہم موت فادر بربادی سے سیل سیل کو دے سے بیط یہ بھی معلوم بنیں کرسکتے کہ یہ سب بھی کی سیاب بھی معلوم بنیں کرسکتے کہ یہ سب بھی کی سب بھی کی سیابی کی اور خود ہماری قسمت پر اس کا کیا اگر پڑے گا ؟

# بطانوى عكومت كاجواب وركا نكرس كابيلاقدم

کا گرس کے اس مطالبہ کے جواب بین مرطا فری حکومت کی جانب سے بیا نوں کا ایک سلسلہ شردع ہوگیا ، جو مبندومستان اورانگلتان میں ہوت رہے۔ اس سلسلے کے لئے بہلی کردی ہائیسر مہند کا وہ اعلان ہم بہنچا تاہے جو ہا۔ اکتوبر کو دہلی سے سنا نع ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مہند کے سرکاری عسلم ا دب ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مہند کے سرکاری عسلم ا دب فل موالت کا سب سے زیادہ ممل نمونہ ہی ، صفوں کے صفح پڑھ جانے طوالت کا سب سے زیادہ ممل نمونہ ہی ، صفوں کے صفح پڑھ جانے کے بعد بھی ، اس قدر بتاہے پر بشکل آبادہ ہوتا ہے ، کہ روائی کے مقصد کے لئے برطانوی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھنی کے مقصد کے لئے برطانوی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھنی

کی اس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ سطے والانسیں ہے ، جو مجیلی لوائی کا نکل جکا ہے ، اور یہ واقعی اسلے لؤی جارہی سے ، کہ آزادی ، جہوریت ، اور امن کے ایک نے نظم (Order) سے دُنیا کو آ تناکیا جائے۔ تو پھریفنی مندوستان کواس مطالبے کاحق حاصل ہے۔کہ وہ معلوم کرے ، خود اس کی متمت میر ان مقصد دن کا کیا انزیر سے گا ہ وركنگ كميشي سے است اس مطالبه كو ايك مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا ۔ اور ۱۱۰ ستمبر سالمیہ کو یہ ننا نع ہوگیا۔ اگر میں اُمید کروں کہ یہ اعلان مند دسنان کی نئی سیاسی تامیخ میں ایت سے ایم مناسب جگہ کا مطالبہ کرسے گا تو مجھ تقین ہے اس آنے والے موزخ سے کوئی بھاتو قع مہنیں کرریا ہوں۔ یه سیان اور معقولیت (Reason) کا ایک ساده گرنا قابل رد نوست (Document) ب، جس کو مرت منع طاقت کا بے بروا تھنڈ ہی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز اگر چہ مہندوستان ميں أكلى اليكن في الحقيقت يه صرف مندوستان بى كى آواز نه تقى - يه عالمگيرانسانيت كى زخمى اُميدوں كى جنيخ تقى- يجيب مرس ہوے ،کہ ونیا ہر بادی اور ہلاکت کے ایک سب سے بڑے عداب میں، جسے تاریخ کی بھا ہیں دیموسکی ہیں، بہتلاکی مجئی ، اور صرف اس سے متلاکی گئی ، تاکہ اس سے بعد اس سے بھی زیادہ ایک سخت عذاب کی تیاریوں میں لگ جائے۔ كزور قومول كى آزادى ، إمن كى منانت ، خود ا ختيارى فيصله

جنا نخدة علون صوبون مين وزارتون سن استعفا دے ديا۔ یہ تو اس سلسلہ کی ابتداعتی ۔ اب دیکھنا جاہئے کہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ ترتی کرے کہاں یک بینجتا ہے۔ ہ وائسرائے مند کا ایک کمیو کے جو ۵ ر فروری کو دہلی سے شا نع ہوا اور جواس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتا ہے جو مہاتا گاندھی سے ہوئی کقی اور تھر خود مہاتا گا ندھی کا بیان جو اٹھوں سے ۲رفروری کو شائع کیا ، اسکی آخری کرای سمجھی جاسکتی ہے -اس کا خلاصہ ہم سب کومعلوم ہے۔ برطا نوی حکومت اس بات کی پوری خوامش رکھتی ہے کہ مندوستان طدسے جلد وقت میں جوصورتِ طال سے بحاظ سے مکن ہو' برطا نوی نوآیا دیوں کا درجہ حاصل کرلے ، اور درمیانی زیاہے کی مدت جان ک مكن موكم كى جائے ، كر وہ مندو سنان كايدى مانے سے سے تيارہنيں كه بغیر با ہرکی مداخلت کے وہ اپنا دستور اساسی (کانسٹی ٹیوشن) خود اسٹ یے بوے تا مندوں سے ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتاہے۔ دومرس نغطوں میں برطانوی حکومت مندوستان سے سام خود اختیاری فیصلے (Self-Determination) کا می تسلیم منیں کرمکتی۔

حقیقت کی بیک مجوت ( جانان کا ) سے دکھا وے کا ماراطلسم کس طح نا بعد ہوگیا! پھیلے جا ربر موں سے جہوریت اور آزادی کی حفاظت کے نعروں سے دنیا گوئے رہی تھی ۔ انگلتان اور فرانس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمتہ داندانیں اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں ، وہ انھی اس قدرتازہ میں کہ یا دولا ہے کی صرورت نہیں ، گر جنہی مندوستان سے نیا سال اُنھایا ، حقیقت کو سے بردہ ہوکر سامنے آجانا پڑا۔ اب

چاہئے۔ جوصون یورپ کے امن اور بن الق می (International)
رشتوں کی درشگی کا ذکر کرتی ہے۔ "جہوریت" "اور" قوموں کی
مرزادی "کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈے جا سکتے جانتک ہندہ تا
سے مشلہ کا تعلق ہے ، وہ ہمیں بتا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
ری واقائے کے قانون کی تہید میں اپنی حس یالسی کا اعملان
سیا تھا اور حس کا نتیجہ ہے۔ کے قانون کی شکل میں نظل آج
سیا تھا اور حس کا نتیجہ ہے۔ کے قانون کی شکل میں نظل آج
سی بہتر وہ کھے نہیں کہ سکتی ۔

ار اکتو بر موسمہ کو وائسوا ہے کا اعلان شائع ہوا ، اور ۱۹۰۰ کو درگنگ کمیٹی اُس پر غور کر سے سے دار دھا میں بیٹی ۔ وہ بغیرکسی بحث کے اس نتیج پر بہنچی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطمئن نہیں کرسکتا ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا تل کردینا جا جہ جو اس وفت کک اس سے ملتوی کر دکھیا تقا جو جا بیا وہ فیصلہ بلا تا تل کردینا جا جہ ہو اس وفت کک اس سے ملتوی کر دکھیا تقا جو فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں

ود ان مالات میں کمیٹی کے لئے کمن تنہیں کہ وہ مرطانوی کومت کی سامراجی بانسی کومنظور کرنے۔ کمیٹی مرطانوی کومت کی سامراجی بانسی کومنظور کرنے۔ کمیٹی کا تکرس وزارتوں کو ہرایت کرتی ہے کہ جو داہ اب ہمارے مامور ماسی کھو گئی ہے ، اس کی طرف بڑھتے ہوئے موریم بطور ایک ابتدائی تدم کے اپنے اپنے صوبوں کی کھومتوں سے مشعفی ہوجا کمیں ہو!

اک تنگ دائرے سے کبی باہر خواس کا ۔ آج بیوی صدی کے درمیان عدمی دنیا
اسقد ربدل کی ہے کہ بھی صدی کے فکر اور عل کے نقتے تاریخ کی پران کمانیوں کی طح
ما ہے آتے ہیں اور ہمیں ان نشانوں کی طح دکھانی دیتے ہی جفیں ہم ہت دو۔
پیچے چھوٹر آئے ۔ لیکن ہیں تسلیم کرنا چاہئے کہ کم از کم ایک نشان اب بھی ہمارے
پیچے نہیں ہے ۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ آر با عقا ۔ وہ النان حقوق کے لئے
پیر ب کا امتیازی نشان ہے:

ٹھیک تھیک معالمہ کا اسیامی نقشہ مبندوستان کے سیاسی اور ا کے موال نے میں ہارے سامنے میش کر دیا ہے ۔ ہم نے بب اعلان حنگ الكريديه سوال أعمايا كرروال كامقصد كياب، اورمبند وستان كقمت بر ا س كاكيا الريوسي والاب إتوام اس بات سے بے خبر نه محقے كر برطانوى فی الیسی سالید اور سواند میں کیارہ علی ہے۔ یم معلوم کرنا جاہتے کے کر مصلہ کی ائس دنیا میں جو و ان سے اندر صدیوں کی جال سے بدلتی و و المین مون و و در رسی سے ، مندوستان کو برطانوی حکومت کس حکمینا پامتی ہے ؛ اس کی مگر اب میں بدل ہے یا تنسیں ؛ ہمیں صاف جواب الله کیا که تنهیں بریں۔ وہ اب معی اپنے سامراجی مزاج میں کوئی تبدیلی بیدا ہنیں کرسکی ہے ۔ ہمیں بقین ولا یا جاتا ہے کر برطا نوی حکومت بت زیادہ اس کی خوامشمند ہے کہ مہند دستان جہاں تک طبد مکن مہونو آبادیا (Dominion Status) کا درجہ حاصل کرے ہمیں معلوم کھاکہ برطانوی مكومت سے اپنی يہ نواسش كا برك ب - اب بہيں يہ إست سبى معلوم ہوگئ کہ وہ اس کی تبت زیارہ خوامشمند ہے او گرسوال پطانو العکومت کی خواہش اور انس کی خوامیش سے مختلف درجوں کا نہیں ہے ما

ہمیں بتایا جا تاہے کہ قوموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس روائی كا مقصد المراس كا دائرہ بورب كى جغرافيان مدوں سے باہر منیں جاسکتا۔ ایٹیا اور افریقہ کے باشندوں کو یہ جرائت منیں كرنى جا ہے كرأميدى نكاه أعقائيں مسر جميرلين في ١١٨ فردرى کو برمنگھم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کر دی ہے ، اگر جہ ان کی تفریر سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں كوئي مشبه نه تفا- ا تفول سے ہمارے سام برطانوی حكومت ے صاف طرزعل سے ساتھ صاف قول بھی مہم مینیا دیا ۔وہ لڑائی مے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے ونیا کو یہ نقین دلاتے ہیں:۔ مو ہماری لوائ اس سے سے کہ ہم اس امر کی منانت ماصل کرلیں کہ یورپ کی جھونی قومیں آسمندہ اپنی آزادی کو سے جا زیاد تیوں کی دھکیوں سے بالکل محفوظ يا ئيس کي يه

برطانوی کومت کا یہ جواب اس موقعہ پر اگرچہ برطانی
زبان سے نظا ہے، گرنی الحقیقت وہ ابنی قسم میں خالص برطانی
نہیں ہے۔ بکہ ٹھیک ٹھیک براعظم پورپ کی اُس عام ذہنیت
کی ترجانی کر رہا ہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سامنے
رہی ہے ۔ اٹھار ویں ادر اُنیبویں صدی میں انسان کے انفرادی
اور جاعتی آزادی کے جس قدر اصول قبول کئے گئے، ان کے
مطابعے کا حق صرف پورپی قوموں ہی سے سائے حسا ص

بے۔بیضروری نہیں کہ آپ کے سُب ہیں ' میں آپ کے دلول کو ہستا ہوا دیکھ را ہوں ۔ ہم نے عارض تعاون (Cooperation) کا جو قدم سے ہیں اُکھا یا کھا ' ہم نے اعلان حبگ کے بعدوالی کا جو قدم سے ہیں اُکھا یا کھا ' ہم نے اعلان حبگ کے بعدوالی کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمارا رُخ ترک تعاون کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمارا رُخ کی اُس طُر کھڑے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا ہجھے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا ہجھے ہیں ہے ہم ہون بھی ہوئے ہیں ۔ ہم ہون بھی ترک ہیں سکتا ۔ اگر رُک کا ترک ہیں سکتا ۔ اگر رُک کا کہ رہے ہیں گا ۔ ہم ہجھے ہئے ہے انکار کرتے ہیں ۔ ہم مرف بھی کر کے ہیں کہ کہ بڑھیں ۔ مجھے بیٹنے سے انکار کرتے ہیں ۔ ہم مرف بھی کرکے ہیں کہ آگے بڑھیں ۔ مجھے بیٹنے سے انکار کرتے ہیں کہ آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' حب سیں یہ اعلان دوں کہ ہم آگے بڑھیں گے ب

#### بالبمى مفالهمت

اس سلسلے میں قدر آ طور پر ایک سوال سامنے آ جا آ ہے۔

تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کے کشماش میں ایک طاقت جبی اپنا
قبضہ جبور سکتی ہے، جبکہ دوسری طاقت اسے ایساکرنے پر مجبور
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرزعل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جائ ہوئی قوموں کی خودغرضیوں
پر کمبی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج بمبی ہم عین بیسویں صدی کے دمیانی جدمیں دیکھ رہے میں کورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)
عدمیں دیکھ رہے میں کے ورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)

اور ساده سوال مهند وستان کے حق کام یے مہند دستان کویے حق مامل ہے یا ہنیں کہ وہ اپنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے ہا اسی سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موقو ون ہے ۔ مهند وستان کے لئے یہ سوال بنیا د ک اصلی امین ہے۔ وہ اِسے نہیں ہلنے دیگا۔ اگر یہ بل جائے تواسکی قو می سبتی ک ساری عارت بل جائے گی ہا جائے گی ہا

جاں تک لوائ کے سوال کا تعلق ہے ہمارے گئے صورت حال
الکل واضح ہوگئی ۔ہم ہر طا نوی سامراج کا چرہ اس لوائی کے اخریجی
ائسی طرح صاف صاف دیکھ رہے ہیں حب طرح ہم نے چیلی لوائی میں دیکھا
عقا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چرے کی فتحند یول کے لئے لوائی میں حبقتہ
لیس ۔ ہمارا مقدّمہ بالکل صاف ہے ۔ہم اپنی محکومیّت کی عمر ہو حالے
سے لئے برطانوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا
جاہتے ۔ہم ایسا کرسے سے صاف صاف ان کارکرتے ہیں ۔ہماری راہ
یقنیآ بالکل اس کے مقابل سمت جا رہی ہے۔

# بم آج کہاں گھڑے ہیں ؟

ابہم اس مبکہ پر والیں اجائیں جال سے ہم چلے کے ہم ہے لید ہم سے اس موال پر فور کرنا جا ہے گا کہ سر شرکے اعلان جنگ کے لعد جو قدم ہم اکھا چکے ہیں اس کا رخ کس طون ہے ؟ اور ہم آج کمال کھڑے ہیں ہ میں بقین کرتا ہوں کہ ان دولؤل سوالول کا جواب اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اس طرح صاف صاف اس اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اس طرح صاف صاف المجمراً یا ہوگا کہ اب اُسے حرف زبالؤل تک پنچنا ہی باقی رہ گیا

انانیت کی کیسی بے مثال اور عالمگر فتحمندی موتی ، اگر آج برطانی قوم سراکھاک د نیاسے کہ سسکتی کہ اس سے تاریخ میں ایک نئی مثال بوط اے کاکام انجام دے دباہے!

لِغَنْیناً به نا مکن نبیس ہے، گرونیا کی تمام دشواریوں سے کہیں دشوار ہے!

وقت کی ساری عیبی ہو ان اندھیار ہوں انسان فطرت کا ہی ایک روشن مہلو ہے جو جہا تما گا ندھی کی عظیم روح کو کمبی تھکئے نہیں تیا دہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا جاتا ہے، بغیراسکے کر اپنی مظاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا جاتا ہے، بغیراسکے کر اپنی مگاہ کو ذرا عبی کمز در محسوس کریں بلاتا تل قدم رکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

رطانوی کابینہ ( Cabinet) کے متعدد ممبروں نے اوان کے بھیلائور بعد دنیا کی یہ بقین دلانے کا کھیلائور اب نقان کے اب ختم ہو چکا ، اور آج برطانوی قوم حرف امن اور انقیاف کے مقصدوں کو اپنے سامنے رکھتی ہے ۔ ہندوستان سے بڑھ کر اور کوئنا مک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا ہو لیکن اقعم مک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا ہو لیکن اقعم یہ ہے کہ یا وجو د ان اعلانوں کے برطانوی سام ان آج بھی انسی جہتے کہ یا وجو د ان اعلانوں ک مرطانوی سام ان آج بھی انسی جہتے کہ یا وجو د ان اعلانوں کے برطانوی سام ان آج بھی انسی جہتے کہ یا وجو د ان اعلانوں کے موال کے لئے کہا ہو تھا ۔ مہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تام دعو وُں کے لئے ایک حقیقی کسون عنی ۔ وَعوے کسون پر کسے گئے ، اور اپنی سپائی کا ہمیں یقین نہ دلا سکی ا

تام عقیدے ہمتہ و بالا کر دئے ، اور انصاف اور معقولیت (Reason) کی جگہ مرف وحشیا نہ طاقت کی دلیل فیصلوں کے کے اکمیلی ولیل رہ گئی۔ لیکن ساتھ ہی جا ل دنیا تصویر کا یہ ایس رُخ اکھار رہی ہے ، وہاں اسید کا ایک دوسرا رُخ مبی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا انتیاز دنیا کے بےشمار اسالوں کی ایک نی عالمگیر بیداری سی ہے ۔ جو بنایت تیزی ساکھ ہرطون اُکھر دہی ہے۔ یہ دنیا کے یُدانے نظم ( Order ) ک نام ادبوں سے کھک گئی ہے ، اور معقوتیت ، الفیاف، اور امن ك اكب ف نظم ك لئ بقرارب . ونياك يه نئ بيداري س نے تھیں لڑا ل کے بعد سے انسان روحوں کی گرائیول میں کرو بدلنا شروع کردیا کقا ، اب روز بروز د ماغول اور زبانول ك سطح ير أكبرر بى ہے ، اور اس طرح أبجر رہی ہے كر شايد اریخ میں کھی نہیں اکھری-اسی طالت میں کیا یہ بات وقت کے امكانول كے واركے سے باہر على كاريخ ميں اس كے يُراسے فيلول کے خلات ایک نے فیصلے کا اضافہ ہوتا ہ کیا ممکن نہیں کہ دنیاک د و برط ی قومی حفیس حالات کی رفتار سے حکومت اور محکومتیت کے رشتے سے حمع کر دیا تھا ، آئندہ کے لئے معقولیت ، الفیان اؤر امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑ نے کے لئے تیا ر ہوجائیں ، عالمگرجنگ کی مایوسیاں کس طح اُسیدول کی ایک نئی زندگی میں بدل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دورکی ا كم نئ صبح كس طع و نياكو ا بك نئے سورج كا بيام دين لگتى ،

مشتبه کردی جائے۔ بار بار دنیا کوتین دلانے کی کوشش کی گئی کرمبندونستان کے میاسی مشیلہ کے مل کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ جارح مور ہے۔

اگر کھلے ڈیڑھ سوبرس کے اندر مبندوشان میں برطانوی شہنشاہی کا یہ طرزعل رہ جکامے کہ الک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو اُبوار کرنی کی صفول میں تعسیم کیا جائے اور پیران صفول کو اٹی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی تیجہ تھا اور ہادے لئے اب بے سود سے کہ اس کی سکایت سے اپنے جذبات س کو واہٹ مداکریں۔ ایک اجنی حکومت تقیناً اس مک کے اندرونی اتحادی خواسمندنسی ہوگئی جس كى اغدونى بيوك بى أس كى موجو دكى كے لئے سب سے بڑى ما نت ہے۔ لیکن ایک ایسے زیانہ میں جبکہ دنیا کو یہ با درکرانے کی کوشیس کی جاری ہی کہوطانو شهنتا میت کی مندوستان اریخ کا محصلا دورختم موحیکا یقیناً یه کونی بری توقع نه تھی اگر ہم برطانوی مربروں سے امیدر کھتے تھے کہ کم از کم اِس گوشے میں وہ اپنے طرفوس کو مجھلے عہد کی د ماغی وواثت سے بیانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پھلے یا بج مینوں کے اندر واقعات کی جو رفتار رہ میں ہے اُس نے ایت کر دیا کہ اہمی اسی امیدوں کے رکھنے کا وقت نہیں آیا اور میں وورکی نبت دنیا

کوتین دلایا جار ا ہے کہ ختم ہوگیا اُ اسے ابھی ختم ہونا ہائی ہے۔
ہر حال اسباب فواہ کھری رہے ہوں لیکن ہم سلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے
تام ملکوں کی طرح سندوستان ہی اپنے اندرونی مسائل رکھتا ہے اوران سنول
یں ایک اہم مسکد فرقہ و ادانہ مسکد کا ہے ہم برحانوی حکومت سے یہ توق
نہیں رکھتے اور ہیں رکھنی بھی نہیں چاہئے کہ وہ اس مسکدی موجو دگی کا اعتران
نہیں کرے گی یہ مسکد موجو دہے اور اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہی تو ہمارا فرش

## مندونتان كاسياسي متنقبل اور اقليتي

جہال کک وقت کے املی سوال کا تعلق ہے معاملہ اس کے سواکھے ہیں ہے جیس نے اختصار کے ساتھ اپ کے سامنے رکھ دیا۔ گذشتہ سمبری جب اعلان جنگ کے بعد كالكريس نے ايامطابہ ترتيب ديا، تواس وقت بم سي سے كسى شخص كے وہم وكس ان یں بھی یہ بات نہیں گذری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطابہ میں جو مبند دستان کے نام بركيا گيا ہے اور سس ملك كى فرقد اوركسى كرده كو بھى اختلات سى بوسكا ، فرقد دال مسلكا سوال أقايا ما سكے كا. بلاشبه لك من اليي جاعتيں موجود بس جومياسي جدو جہد کے میدان میں و ال کے نہیں جاسکیں جمال کے کا کریس کے قدم بہنے مے ایس اوربراهِ راست اقدام عمل (دامركت اكميشن ) كے طریقے سے جوسیاسی مندوستان كی اکٹریٹ نے اختیار کرایا ہے متفق نہیں ہیں بیکن جمال تک مل کی آزادی اور اس کے قدرتی حق کے اعتراف کا تعلق ہے مندوستان کی ذہبی بیداری اب ان ابتدائی مزاول سے بہت دور علی علی کہ الک کا کوئی گروہ بھی اِس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات كرسكے وہ جاعبس عى جوانے طبقہ (كلاس) كے خاص مفاد كے تحفظ كے لئے مجبور مركم موجوده سیاسی صورت مال کی تبدیلی کے خواہشمند نہروں وقت کی عام آب وہوا کے تقامنہ سے ہے سس ہوری ہیں اور اکفیس معی مندوستان کی سیاسی منزل مقصود کا اعترات كرنا يرتاب \_ تام جهال وقت كي أن الشي سوال في سورت مال كے دوسرے گوشوں برسے بردے اُٹھا دے وال مندوسان ادر المحلينة ونول عرك بعد وكرے اس طرح كى كونسس كى كيس كروقت كے سیاسی سوال كو فرقد وارا ندمسكر كے ساتھ خلط ططكر كے مسوال كى اصلى عشيت

اس امر امری امین کا عراف اس سے زیادہ ہمارے نیل برکیا اثر ڈال سکت ہے کہ اسے میندوستان کے قوی مقصد کی کا میابی کے سے میں سے بہلی شہرط یقین کریں ؟ میں اس واقعہ کو بطورا کیہ ناقابل انکار حقیقت کے میش کروں گاکہ کا مجنسہ ایسا ہی لیتین رہا۔

کا گرسی سے مہیشہ اس بارس میں دو بنیادی اصول ابنے ماسنے رکھ اور حب مہیں کوئ قدم اُٹھا یا تو ان دونوں اصوبوں کوصاف صاف اور قطعی تنکل میں بان کرا تھا یا :۔

۱- مندوستان کاجودستور اساسی (کانسٹی شیوسٹن ) بھی آئندہ بنایا جائے، اس میں اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کی بوری ضانت ہونی جاسئے۔ ۱-۱ قلیتوں کے حقوق اور مفاد کے لیے کن کن تحفظات (سیف گاروز) كي صرورت ہے ۽ اسكے كي بچ خود اقليتيں ہيں، ذكه اكثريتيں۔اس كي تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے۔ نہ کہ کثرت رائے سے۔ اقلیتوں کا مسکد صرف مبدوستان ہی کے چھے میں منیں آیا ہے۔ ونیا کے دوسرے جوتوں میں بھی رہ جکاہے۔ میں آج اس مگرسے دنیا كو مخاطب مرسے كى حرائت كرتا ہوں ميں معلوم كرنا چا بتا ہوں كه كي اس سے بھی زیادہ کوئی صاف اور بے لگے طرزعل اس بارے میں اختیار كيا جا مكتاب و أكركيا جا مكتاب تو ده كياب و كيا اس طرز عن من كون مجی ایسی فامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یا دولا ہے كى صرورت بو وكالكرس است ا داء فرمن كى خاميوس يرغوركرك كالك ہمینہ تیار رسی ہے اور آج تھی تیار ہے۔ میں انیس برس سے کا بگرس میں ہوں - اس تام عرسے میں

ہے کہ اس کی وجو دگی مان کر قدم اٹھائیں بہمسلیم کرتے ہیں کہ ہر قدم جوہ سی کروودگی سے بے بروارہ کرا سے کا یعینا ایک غلط قدم ہوگا۔ نیکن فرقہ وارانہ مسلم کی موجودگی كے اعتراف كے معنى صرف ميى مونے جائيس كواس كى موجودكى كا عتراف كيا جائے . يمعنى نہیں ہونے جامئیں کہ اسے مندوسان کے قوی حق کے خلاف بطور ایک الے استعال کیا ، وه اني مبدوساني اريخ كالجهلاد ورختم كرنے ير مائل سب تو أسے معلوم بونا چاہئے كرب سے بعلا گوشدس میں ہم قدرتی طور پر اس تبدیلی کی جملک دیمینی چاہیں سے وہ بی گوشہ ہے كالمرس نے فرقہ داران مسلمكے بارے ميں اپنے سے جو جگد نبائى ہے وہ كياہے ؟ كالمرس كأدل دن س وعوا راب كدوه مندوستان كوبح شيت مجوعي افي سامن وقل ہے اورجو قدم میں اُٹھا ، یا سبی ہے مندوسانی قوم کے لئے اٹھا اُجامبی ہے بہرسلیم کرنا جائے کری الرسانی یہ دعوا کرکے دنیاکواس بات کاحق دید ایم کدوہ س قدر بے رحم مکتر مینی کے ساتھ یا ہے اس کے طرزعل کا جا کرنہ نے اور کا گرسی کا فرص ہے کہ اس مارنہ میں اپنے کو کامیا نیات كرے بيں ياتها بول كمعالمه كا يہ بيلوسائے ركد كريم آج كا تريس كے طرزعل پر نئے س ت ایک نگاه دالس.

جیاکیں نے ابھی آپ سے کہاہے اس یا رسب یں قدر تی طور تین ایس کی سائے آسکی ہیں فرقہ دارا نہ مسلم کی موجودگی ایس کی ایمیت اس کے فیصل کاطریق ۔

کا نگریس کی بوری تا ریخ اسکی گواہی دیتی ہے کہ اُس سے اس مسلم کی موجود گا ہیں اس کے اس مسلم کی موجود کا ہمیشہ اعترات کیا۔ اس سے اسکی ایمیت کو گھٹا سے کی کھبی کو ششش نہیں کی ہیں سے نیا دہ قابل اطینان طریقہ اس سے نیا دہ قابل اطینان طریقہ اس بارس میں کوئی مہیں بتلا یا جاسکتا اوراگر تبلا یا جاسکتا ہے ، تو اسکی طلب میں اسکے دونوں یا تھ ہمیشہ بڑسے رہے اور آج بھبی بڑسے ہوسے ہیں !

بین اور پوری کوسٹسٹ کر کی ہے اور کر رہی ہے کہ ان پر قائم رہے اور کر رہی ہے کہ ان پر قائم رہے تو برطانوی مربروں کو اس بر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے حقوق کا مشلہ ہیں بار بار یاد دلائین اور و نیا کو اس غلط نہی میں بتلا کریں کہ مبدوستان سے مشلہ کی راہ میں اقلیتوں کا مشلہ ماستہ رو کے کھڑا ہے ہا گرفی الحقیقت اسی مشلہ کی وجہ سے کرکادٹ بیش آ رہی ہے تو کیوں برطانوی حکومت مبندوستان کی سیاسی قسمت کا صاف صاف اعلان کر سے سمیں اس کا موقع نہیں ور بی بی رضا مندی سے اس کا موقع نہیں ور با بھی رضا مندی سے اس مشلہ کا میشنہ کے لئے تصفیہ کرلیں ہ

ہم میں تفرقے ہیدا کے گئے اور ہمیں الزام دیا جا تاہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہمیں تفرقوں کے مٹانے کاموقعہ نمیں دیا جا تا اور ہم ت کما جا تا ہے کہ ہمیں تفرقے مٹانے چا ہئیں۔ یہ صورت مال ہے جو ہما رے چا ہا دوں طرف بیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہرطرف سے جکڑے ہوں ہیں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جکڑے ہوں کہ میں در تہت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری سے با زمنیں رکھ سکتی کہ سعی اور تہت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری سے با زمنیں رکھ سکتی کہ سعی اور تہت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری راہ ہے اور سمیں ہر د شواری پر غالب آناہے۔

### بندوستان كيمسلان اورنبدوستان كانتقبل

یه مند دستان کی اقلیتوں کامسلد تھا ہ لیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک ایسی اقلیت کی ہے جو اپنے مسقبل کو شک مسلمانوں کی حیثیت ایک ایسی اقلیت کی ہے جو اپنے مسقبل کو شک اور خون کی نظرسے دیجہ منکتی ہے اور وہ تمام اندیسنے اپنے ساسنے

کا جُرس کا کوئی اہم فیصلہ ایما نہیں ہوا جس کے ترتیب دینے میں بھے ترکی دہنے میں گئے ترکی دہنے میں گئے ترکی دن بھی می عرف ماصل ندری ہو۔ میں کد سکتا ہوں کہ اس انہوں برس میں ایک دن بھی ایسا کا گرس کے دماغ پر نہیں گز المحب اس سے اس مشلہ کا فیصلہ اسکے مواکسی طریقہ سے بھی کرسانے کا خیال کیا ہو یہ صرف اس کا علان ہی نہ تھا ۔ اُس کا مفہوط اور سط کیا مواطر زعل تھا۔ پیچھے پندرہ برموں سے اندر بار بار اس طریع سے سخت آز مائشیں بیدا ہوئیں ، گر یہ چٹان اپن جگہ سے کہمی مذری کے ۔

آئے کھی اس سے دستورساز مجلس (کانسٹی ٹوانٹ اسمبلی) سے میلید میں اس سئلہ کا حس طرح اعترات کیا ہے، وہ اس سے سے کافی ہے كمان دونور اسولور كوان كى زياده سك زياده صاحت شكل مي ديمه سا جائے تشکیم شدہ اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ آثر وہ چا ہیں تو خالص ا ہے ووٹوں سے اسے نائندوں کو جن کر جبیس ۔ اُن کے نائندوں کے کا ندھوں پر ایسے فرقہ کی را ٹول کے سواا ورکسی کی رائے کا بوجھ نہ ہوگا ۔ جہاں تک اقلیتوں سے حقوت اورمفاد کے مرائں کا تعلق ہے، فیصلہ کا ذرید مجلس (اسمبلی) کی کثرت رائے نہیں موگی ۔خود ا قلیتوں کی رضامند موگی اگر کسی مسلمیں اتفاق نہ موسلے توکسی غیرجا نبدار بیجایت سے درلیہ فیصلہ کرایا جاسکتا ہے جسے اقلیتوں سے معی شلیم کرایا ہو۔آخری تجویز محض ایک اختیاطی بیش بندی ہے۔ درنہ اس کا بہت کم امکان، كه اس طح كى صورتين ميني آئيس كى-اكر اس تجويز كى جگه كوئى دوسرى قابل عل تج يز ہوسكتى ہے تواسے اختياركيا جاسكتاہے ـ اگر کا بگرس سے اسین طرز عمل سے سے یہ اصول ساسے دکھ لئے

تفا اور حس کا مقصدیه تفاکه مسلانوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے خلاف استعال کرے ہے ہے تیار کیا جائے۔ اس نقشہ میں دو باتیں فاص طورسے أبھاری گئی تھیں۔ ایک به که مندوستان سی دو مختلف قومی آباد ہیں -ایک مندو قوم سے-اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اس سائر متحدہ قومیت سے نام پرسیاں کوئی مطالبہنیں کیا جاسکتا۔ دوسری بہ کہ مسلمانوں کی تعداد مبدوؤں کے مقابلہ میں بہت کم ہے اس سے بیاں جمہوری اداروں کے فیام کالازمی تنیجہ یہ نظے گاکہ مندواکٹریت کی حکومت قائم ہوجائے گی اورمسلمانوں کی مبنی خطره میں پڑجائے گی - میں اس وقت اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤنگا۔ میں صرف اتنی بات آپ کو یا و دلا دوں گا کہ اگر اس معالمہ کی استدائی تاریخ آپ معلوم کرنی جاہتے ہیں تو آپ کو ایک سابق وانسراے مبد، لارد وفرن اورايك سابق لفشن گورنر مانك مغربي وشالى (اب يونائش راونسز سرآکلینڈکالون کے زمانے کی طرف لوشنا چاہئے۔

برطانوی سامراج سے مندوسان کی مرزمین میں وقتا فوقا ہو بیج داسے ایک جے بیدائے اور گو دائے ہوں ہے بیدائے اور گو جاس میں میں سے ایک جے بین اس کی حروں میں بنی خشک میں ہوئی ا بیاس برس گزر چکے ہیں۔ گراہمی یک اس کی حروں میں بنی خشک میں ہوئی اس بیاسی بول چال میں حب کبھی" اقلیت ، بکا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قاعدے کے مطابق انبانی افراد کی ہرائیسی تعداد جو ایک دوسری تعداد سے کم ہو، لازمی طور پر آقلیت افراد کی ہرائیسی تعداد جو ایک دوسری تعداد سے مضطرب ہوتا چاہئے ، بکراسے ہوتی ہے اور اُسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہوتا چاہئے ، بکراسے مقصود ایک الیسی کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک الیسی کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں

لاسکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت سے دیاغ کو مضطرب کر دیتے مرد ۹

مجھے نہیں معلوم : آپ لوگوں میں کتے آدمی ایسے ہیں جن کی نظر سے میری وہ تحریریں گرد میکی ہیں جو آج سے اتھا میس برس پہلے میں الهلال سے صفحوں پر مکھتا ر لی ہوں۔ اگر جیند انتخاص بھی اسسے موجود مبی تو میں اُن سے درخواست کروں گا کہ اپنا حافظ تا زہ کرنس میں سے اُس زیائے بیں بھی ایسے اس عقیدے کا اظهار کیا تھا اور اُ نہی طرح آج بھی کرنا جا ہتا ہوں کہ مہند دستان سے سیاسی مسائل میں کو بئ بات بھی اس درجہ غلط تنہیں سمجھ گئی ہے ، حس درجہ یہ بات کہ ہندوتان كمسلانول كى حيثيت اكيب سياسي اقليت كي خينيت ب- اور اسطفا مفيل ا یک جمهوری مندوستان میں است حقوق ومفاد کی طرف سے اندیشہ ناک رمنا چاہئے۔ اس ایک بنیادی غلطی سے سے شار غلط فہیوں کی پیدائش كا دروازه كحول ديا - غلط بنيا دول يرغلط ديواري خين جاسي تكيس-اس سے ایک طرف توخود مسلما نول پران کی حقیقی حیثیت مشتبه کردی دوسری طرت ونیا کو ایک ایسی غلط فہی میں بتلا کردیا جس کے بعدوہ مندورتا کواس کی صحیح صورت حال میں تنہیں دیموسکتی ۔

اگر دقت ہوتا تو میں آپ کوتفعیل کے ساتھ بتلا تاکہ معاملہ کی یہ نظا اور بناؤ بی شکل گذشتہ ساتھ برس سے اندر کیونکر ڈ ھالی گئی اور کن باتھوں سے ڈھلی ہ در اصل یہ بھی اُسی بھوٹ ڈا سنے والی بالیسی کی بیدا وار سے جس کا نقشہ انڈین نیشل کا بگرس کی تخریک کے شروع موسان کے بعد مبند وستان سے سرکاری د ما غوں میں بننا شروع ہوگیا

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت مدیک محفوظ رکھا ہے۔ بلا شہ یہ تعداد کمک
کی پوری آبادی میں ایک چوتھا بئ سے زیا دہ نسبت بنیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیا انسان مواد کی اتنی عظیم مقداد کے لئے اس طح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری مندوستان میں اپنے عقو ت ومفاد کی خود بھدا شت نہیں کرسے گی ہ

یہ تعدادکسی ایک ہی رقبہ میں سمٹی ہوئی منیں ہے ، لکہ ایک خاص تقیم کے ساتھ ملک سے مختلف جھوں میں بھیل گئی ہے۔ سندو متان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوب ایسے ہیں جہاں اکثر تیت مسلمانوں کی ہے، اور دوسری نرمبی جامعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔اگر برٹش بوحیتان کا بھی اس میں اصافہ کردیا جائے قوچاری مجکہ مسلم اکثر تیت سے یا یخ صوبے ہوجا میں سے۔ اگر ہم اتھی مجور میں کہ ندہی تفراین کی بنا پر ہی دو اکثریت ، اور دو اقلیت ، کا تصویر کرتے رہیں، تو بعی اس تصوّ ربیس مسلمانوں کی جگر محض ایک دو اقلیت "کی دکھائی نہیں دیتی ۔ دہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی جنیت رکھتے ہیں تو یا پنج صوبوں میں اکفیس اکثریت کی جگہ ما صل ہے۔الیسی مالت میں کوئی وجہ تنیں کہ انھیں کوا کی ا قلیت گروہ ہوسے کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آمنده دستوراساسی (Constitution) این تفصیلات میں خواوکسی نوعیت کا بوء مگر اسکی ایک بات ہم سب کو معلوم ب - ده کا مل معنوں میں ایک آل انٹریا وفاق (Federation) كاجمورى دستود بوكا يجس كتام علق (Units) اين اين الدون

اعتباروں سے اسے کواس قابی منیں یاتی کہ ایک بڑے اورطا قتور گردہ کے ما تقدہ کر اپنی حفاظت سے سے مؤد اپنے ادیر احتماد کرسکے ۔اس حیثیت سے تفور سے سے صرف میں کا فی تنیں کر ایک گروہ کی تعداد کی سبت دوسرے مروه سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو اور اتنی کم ہوکہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے اساتھ ہی اس میں تعبداد ( Number ) کے ماتھ نوعیت ( Kind ) کا موال بھی كام كرتاب مفرض سيج ايك ملك مين دوگروه موجود مين -ايك كي تعداد ا کی کرور ہے۔ دوسرے کی دوکرورہے۔اب اگرچرا کی کرور دو کرور كا نصف بوگا اوراس سائم دوكرور سے كم بوگا ، كرسياسي نقط وخيال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرت کی بنا ہر ہم اسے ایک اقلیت فرض کرے اسکی کمزورستی کا اعترات کرلیں -اس طح کی اقلیت ہونے سے تعداد کے نبیتی فرق کے ساتھ دوسرے عوالی (Factors) کی موجودگی کھی ضروری ہے۔

اب ذرا غور کیے کہ اس کے اظ سے مہند وستان میں مسلمانوں کی حقیق حیثیت کیا ہے ؟ آپ کو دیر کک غور کرسے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ صرف ایک افر میں معلوم کرلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے سامنے کھڑا ہے کہ اسکی نسبت اقدیت ، کی کمزور اوں کا گمان بھی کرنا اپنی مکاہ کو صریح دھو کا دینا ہے۔

امری مجوی تعداد ملک میں آٹھ نوکرور کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جاعتوں کی طح معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں مبلی ہوئی نمیں ہے۔ اسلامی زندگی کی مساوات اور ہرادرانہ یک جہتی کے مضیوط دستھے سے اسے معاستے ہی

عتی جوششاله میں کا بگرس سے علیحد گی اور می لفنت کی اختیار کرلی گئی تھی۔ دقت کی یہ عام آب و ہوامیرے غور وفکر کی راہ نہ روک سکی۔میں بہت حلد ایک آخری نتیجہ یک بہنچ گیا اور اس نے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی میں سے غور کیا کہ مہندوستان اینے تام حالات کے ساتھ ہما رہے سامنے موجود ہے ، اور اپنے مشقبل کی طرف بڑھ ریا ہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں ، اور اس کی رفتا رہے بے پرواہمیں رہ سکتے۔اس سے صروری ہے کہ اسے طرزعل کا ایک صاف اور قطعی فیصله کرلیں - به فیصله هم کیو بکر کرسکتے ہیں ، مرف اس طرح، كم معالمه كى سطح برنه ربيس-أس كى بنيادوں يك أتربي اور بير د كيميںكه ہم اپنے آب کوکس حالت میں یا تے ہیں۔میں سے الیا کیا ، اور و کیمیا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال سے جواب پر مو توف ہے۔ ہم مندوستانی مسلمان مهند وسنان کے آزادمتنقبل کوشک اور بے اعتمادی کی نظرسے دیکھتے ہیں، یا خود اعمادی اور تمت کی نظرسے ہواگر سبی صورت ہے، تو بلاشبہ ہاری راہ بالکل دوسری ہوجاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان آبُنده كاكون وعده ، دستور اساسى كاكونى تخفظ، بهارس تنك اورخوت كا اصلی علاج تنیس ہوسکتا۔ ہم مجبور موجاتے ہیں کے کسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود سے اور اپنی جگہ چھور کے سے تیار نہیں اور میں بھی ہی خوامش رکھنی جاسے کہ وہ اپنی جگہ نه جیور سکے لیکن اگر ہم محسوس کرستے ہیں کہ ہمارے سام منک اور خون کی کوئی وجهنیں۔ ہمیں خود اعتادی اور ہمت کی نظرے متنقبل کو دیکھنا جا ا تو پھر ہماری را وعل بالکل مان ہوجاتی ہے۔ ہم ایت آب کو بالکل ایک دوسر

معاملات میں خود حمار ہوں گے ، اور فیڈرل مرکز کے بصے میں صرف وہی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک کے عام اور مجوعی مسائل سے موكا \_ متلاً بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم وغيره-السي ما میں کیا مکن ہے کہ کوئی و ماغ جو ایک جہوری دستورکے بوری طح عل میں آسے اور دستوری سکل میں چلنے کا نقشہ مقوری دیرے سے بھی اپنے سامنے لاسکتاہے، أن اندلشوں سے قبول كركے سے تيار بوجائے، حبنیس اکثرتیت اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے بیداکرنے کی كوشششكى سے و ميں ايك لمحد كے ليے يہ باور نهيں كرسكا كرميندومتان كمتنقبل فقت ميں ان اندىينوں كے كئ كوئ جگد كل سكتى ہے۔ درال یہ تام اندیسے اسلے پیدا ہورہے ہیں کہ ایک برطانی مربّ کے شہور فطول میں جو اس تا ٹرلینڈ کے بارے میں کھے تھے : ہم ابھی تک دریا سے کنا رس کوس ہیں ، اور گو تیرنا چاہتے ہیں گر دریا میل ترتے تنمیں-ان اندیشوں کا صرف ایک ہی علاج ہے ۔ ہمیں دریا میں بے فو وخطر کودنا چا سے ۔جوں ہی ہم سے ایساکیا ، ہم معلوم کرلیں سے کہ ہا دے تام اندیتے سے بنیا دیتے !

## ملانان مندك يواكب بنيادي سوال

تقریباً تیس برس موے جب میں سے بجینیت ایک مندوستانی مسلمان کے لئے اس مسلم برہیلی مرتبہ غور کردے کی کوسٹسش کی تقی مسلمان کے لئے اس مسلم برہیلی مرتبہ غور کردے کی کوسٹسش کی تقی یہ وہ زمانہ تقا کہ مسلمانوں کی اکثریت سیاسی جدو جبدے میدان سے یہ قام کنارہ کمش تقی ، اور عام طور پر وہی ذمینیت ہرطون جھائی ہوئی کیا۔ قلم کنارہ کمش تقی ، اور عام طور پر وہی ذمینیت ہرطون جھائی ہوئی

راب میکے اوٹے کے لئے تیار نہیں۔

ہاں ، وہ اب بیجے لوشنے کے سئے تیار منیں ۔ لیکن آ گے بڑھنے کی راہ اس پر مجرمشنبہ مورسی ہے میں اس وقت اساب میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ا ترات دیکھنے کی کوسٹش کروں گا۔ میں ایت ہم مزمبوں کو یا دولاؤں کا کہ میں سے مطاف میں جس جگہسے أتحفيل مخاطب كيا تفا- آج تهي مين اسي جُكه كھڑا ہموں - اس تام مّدت ن حالات کا جو انبار بهارے سامنے کھڑا کردیا ہے ، ان میں کوئی حالت ا یی منیں جومیرے سامنے سے نہ گزری ہو۔میری آ کھوں نے دیکھنے میں اور میرے دماغ نے سونچے میں تھی کوتا ہی نہیں کی۔ حالات صرف میرے سامنے سے گزرتے ہی ندرہے۔ میں اُن کے اندر کھڑارہاور میں سے ایک ایک ما ست کا جائزہ لیا۔میں مجبور موں کہ اینے مشا ہسے کونہ جھلاؤں میرے لئے مکن نہیں کہ اپنے نیٹین سے اور وال - میں اپنے ضمیر کی اً واز کو نہیں دبا سكنا مي اس تام عصمي ان سي كهنا ريابهول اور أج عبى اُن سي كهنا ہوں ، کہ مہند وستان سے نوکر و رمسلما نول سے لئے حرف وہی ایک را علی ہوسکی ہے کی کی میں نے سالمہ میں اکفیس دعوت دی تھی۔

میرے جن ہم ندہبوں نے سکانہ میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا' گرآج 'انھیں مجھ سے اختلاف ہے' میں اُنھیں اس اختلاف کے لئے ملاست بہیں کروں گا'گرمیں انکے اطلاق اور شجیدگ سے اہیل کروں گا یہ قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی فیڈ بات کی رومیں ہر کہطے نہیں محصکتے یہیں زندگی کی مطوس حقیقتوں کی بنا پر اہیے فیصلوں کی دیواری قیم مکوکتے یہیں زندگی کی مطوس حقیقتوں کی بنا پر اہیے فیصلوں کی دیواری قیم مکرنی ہیں۔ ایسی دیواریں روز بنائی اور ڈھائی نہیں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا عالم میں پانے لگتے ہیں نینک، تذہذب اب علی اور انتظاری در انگیو کی بیماں برجھائیں بھی نہیں بڑمکتی ۔ بقین اجاؤ اگری اور مسرگر می کا سورج بیماں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی ما تار جڑھاؤ ، معالموں کی کوئی جبھن ا بہارے قدموں کا مُرخ نہیں، برائکتی ۔ ہمارا فرض ہوجا تا ہے کہ مہند وستان سے قومی مقصد کی راہ میں قدم اُ تھاہے بڑھے جا میں !

مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرسے میں ذرا بھی دیر منیں گئی۔
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے
سئے مکن تھا کہ اس کا تھور بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے لئے بشرطیکہ
اُس سے اسلام کی روح اپنے دل سے ایک کوسے سے ڈھوٹڈکر
منکال نہ بھینکی ہو، یہ مکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو بہلی حالت میں د کیھنا

میں سے طافالہ میں و الہلال " جاری کیا۔ اور اپنا یہ فیصائیسلاؤل کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یاد دلا ہے کی خردرت نہیں کہ میری مدائیں ہالز نہیں رہیں سطافالہ سے سلافیلہ کے کا ذمانہ مسلانا ن مندکی نی سیاسی کروٹ کا زمانہ مسلانا ن مندکی نی سیاسی کروٹ کا زمانہ تھا۔ سروا ہے اوا خرمیں جہ، جار برس کی نظر بندی کے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا کے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا کے بھیلا سانجا تو ترکی ہے اور نیا سانجا و معل رہا ہے۔ اس واقعہ لیر میں برس گزرچھے۔ اس عرصہ میں طی طیح کے اُتا رچو ھا و ہوت رہے۔ برس گزرچھے۔ اس عرصہ میں طی طیح سے اُتا رچو ھا و ہوت رہے۔ مالات کی نئی نئی لہریں انھیں۔ مالات کے سے سے سے سی ترکی ہی تبدیل سے ۔ خیالات کی نئی نئی لہریں انھیں۔ تا ہم ایک حقیقت بغیر کسی تبدیل کے اب یک قائم ہے۔ مسلاؤں کی عام

النبان ک مختلف نسلول مختلف تهذیبول اور مختلف مزمبول کے تافلوں کی منزل ہے ۔ ایمنی تاریخ کی صبح بھی ہمنو دار نہیں مہول کھی کہ ان تا فلول کی آ مد شروع ہوگئی اور پھر ایک کے بعد مسلسلہ جاری رہا۔ اسکی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رسی، اور اسکی فیاض محود سے سب كے لئے حكمة نكالى - ال بى قا فلول ميں ايك أخرى قا فله بىم بيروان اللم كالجي تقام يهم مجيلي قا فلول كے نشان راہ برجلتا مواليما ل منبيام اوستنبر کے سے بس گیا۔ یہ و نیاکی و و مختلف قوموں اور تندیبوں کے وھاروں کا بلان تقا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طی پیلے ایک دوم سے الگ الگ بہتے رہے ، نیکن پیرمبیا کہ قدرت کا اعل قانون ہے دونوں کوایک سنگم میں مل جانا پڑا۔ ان دوبؤں کامیل تاریخ کا ایک عظیم داقعہ تھا۔ حبس دن يه وا تعنظهورس آيا، أسى دن سے قدرت كے ففى بالقول نے، برُ النے سندوستان کی جگہ ایک نئے مندوستان کے دھھالنے کا کام شروع کردیا۔ ہم این ساتھ اپنا ذخیرہ لائے تھے اور بیمرزمین تھی اپنے ذخیروں سے مالا بال مقی میم سے اپنی دولت اسکے حوامے کردی اور اس سے اپنے خزا نول کے در وازے ہم پرکھول دیئے۔ ہم سے اسے اسلام کے ذخیرے ی وہ سب سے زیادہ قیمی چیز دے دی احبی اسے ن یاده احتیاج متی بهم سے اُسے جمهورت اور انسانی مساوات کا

ار یخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پرگزر مکی ہیں۔ اب اسلام تھی اس سرزمین پر وسیاہی دعوا رکھتاہے جیہا دعوا ہندو مذہب کا ہے اسلام تھی اس سرزمین پر وسیاہی دعوا رکھتاہے جیہا دعوا مندون کے اشدون کا مذمہب رہاہے اکسندون کے باشندوں کا مذمہب رہاہے

سوں کہ برخمتی سے وقت کی فضا غبار اکود مہورہی ہے بگر اکھیں حقیقت کی روشنی میں انا جا ہے۔ وہ آج بھی ہر بہلوسے معلط پرغور کرلیں۔ وہ اسکے معوا کوئی راہ عل اینے سامنے نہیں یائیں گے۔

### مسلمان اورمتحده قومیت

سيرمسلمان بول، اور مخرك سائم محسوس كرتا مول كرمسلمان بول-احلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورفتے میں آئی ہیں میں تيار نهيس كه اسكاكون حيوسة سے حيوماحقد مي ضابع بونے دوں-اللم ك تعليم اسلام ك تاريخ اسلام مے علوم وفنون اسلام ك بهذيب ميرى دولت کاسر مایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ انس ک حفاظست کروں۔ بحیشیت مسلمان موسے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرسے میں اپنی ایک فاص اسى ركفتا بول - اورسى بردا شعت شين كرسكتا كه اس مي كوني مداخلت كرے ـ ليكن ان تمام احساسات كے ساتھ ميں ايك اور احساس عبى ركھتا ہوں جسے میری زندگ کی حقیقتوں نے بیدا کیا ہے - اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمان کر ن ہے۔میں فرکے سا پیز محسوس کرتا ہو ل کہ میں مہندوستان ہول۔ میں مہندوستان کی ایک اورناقابل تقيم متحده قومسيت كا ايك عنفرمول - متى اس متحده قومتيت كامك ایسا اہم عنصر ہوں بیسکے بغیر اسکی عظمت کاہمکل ادھورا رہجا تا ہے۔ مير اسكي مكوين د بناوش اكاليك ناگزيرعال ( Factor) بول مين است اس دعوس "سے کہی دست پر دارمنیں موسکتا

مندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ مہومیکا تھا کہ اسکی سرزمین

اس طرح اگرا بیسلمان د ماغ موجو د بین جو جابیت بین که ابنی اس گزری بود که تندیب معاشرت کو بچر تازه کرین بجوه ه ایک بزار بس بیدایر ان اور وسط ایشیا سے لائے تق تومین ان سے بمی کون گاکه اس خواب سے بقد مجله بدار برو جا میں برت کے تق تومین ان سے بمی کون گاکه اس خواب سے بقد مجله بدار برو جا میں برت کے کیونکہ یہ ایک غیر قدرت تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی فرمین میں ایسے خیالات اُگ نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں بول جن کا اعتقاد بے کہ تجدید ( Reviv on ) مذہب میں خرویت ہے ، مگر معاشرت میں ترقی سے انکار کرنا ہے .

ہاری اس ایک ہزارمال کی مشترک زندگ نے ایک متحدہ قومیت کامانیا وصال دیاہے ایسے سابنے بنائے نہیں جاسکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہا تقول سے صدیوں میں فود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ڈھل چکا۔ اور قسمت کی مہرائس پر لگ جبی ۔ ہم پیند کریں یا نہ کریں گراب ہم ایک مهندوستانی قوم اور ناقا بل تقیم میندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ عالی گی کاکوئ بناول تخیق ہارے اس ایک ہوستے کو وونہیں بنا وے مکتا رہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہئے ، اور اپنی قسمت کی تعریمیں لگ جانا جانا جائے۔

#### خاتمه

عضرات! میں اب آبکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ میں اب ابنی تقرر ختم کرنا چا ہتا ہوں۔ سیکن قبل اسکے کوفتم کروں مجھے ایک بات کے یادولا کی اجازت دیگئے۔ آجے ہماری ساری کا میا بیوں کا وار و مدارتین جیزول پرے۔ اتحاد وسسپلن (Di scipline) اور مما تا گاندھی کی تنائی ہے۔ استحاد وسپلن (Di scipline) اور مما تا گاندھی کی تنائی ہے۔ استحاد کی انگاندہی کی تنائی ہے۔ جس نے ہماری تحریک کا شاندار مافنیمیں

تواسلام هی ایک ہزار برس سے اسکے باشندوں کا مذہب چلا آ تلے۔
حس طح آج ایک مہندو فخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستان ہے،
اور مہندو مذہب کا بیروہے ، عقیک اسی طبع ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے
ہیں کہ ہم مہند وستانی ہیں اور مذہب اسلام کے بیروہیں ۔ میں اس دائرے کو اس سے زیادہ وسیع کرونگا ۔ میں مہند وستان میسی کا بھی یہ حن نسلیم کرونکا کہ وہ آج ہم اُنھا کے کہہ سکتاہے کہ میں مندوستانی ہو<sup>ا</sup> اور باشندگان مہند ایک فدمہ یون مسیحیت کا بیرو ہوں۔

بهاری گیاره صدیول کی مشترک زیلی مبی: تاریخ نے مهاری مندوستان زندگ کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری ساما بوں سے عبر دیاہے۔ بهاری زبانیس، بهاری شاعری، بهارا ادب بهاری معاشرت، بهارا ذوق، ہمارالباس مہمارے رسم ورواج ، ہماری روز ان زندگی کی ہے شمار حقیقتی او ن گوشه هی ایسانهیس بے حس پر اس مشترک زندگی کی حیاب نه نگ سکی ہو۔ بہاری بولیاں الگ الگ تقیں، گرہم ایک بی زبان بولئے لك - بهارس رسم ورواج ايك د ومرس سے بيكا خرص گرا مفول ك مل صَل كر ايك نيا سانجا بيد اكر سيا - بهار ايرانا سباس تاريخ كى يُران تعورو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ گراب وہ ہمارے مہموں پر ہنیں ل سکتا۔ بیرتام مشرک سرمایه بهاری متحده قومیت کی ایک دولت ہے اور سم اُسے جھوٹ کر اس زمانے کی طرب وٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ ملی جلی زندگ شروع نهیں میونی متی - ہم میں اگرایسے مہندو د ماغ میں ،جوجاہتے ہمی کہ ایک ہزار برس پہلے کی مندو زندگ وائیں لائیں اتو انصیالوم بونا جائے کہ وہ ایک خواب د کی رہے ہیں 'اور وہ کیمی بورا ہونے والانسیں۔

کیا ، اور هرف اسی سے ہم ایک فتحند مستقبل کی قوقع کرسکتے ہیں ۔
ہماری اُز مائش کا ایک نازک وقت ہما رے ساسنے ہے ۔ ہم سے

تام دنیا کی نکا ہوں کو نظارے کی دعوت دے دی ہے ۔ کوشش کیجے
کہم اسکے اہل نابت ہول ۔

با به ما می سی مترا برنشر انداین بریس لمیشد اله آباد بعنرل سکرم شری مجلس استقبالیه رام گرده محا بگیس سی شائع کیا